

নারী স্নক্তি নারী বাবিন ভাউতভাউত

women's power ഉഷ്ട്രായ കൊട്ടു വെന്ത്രിന്റെ വർത്ഥ

### ترتيب

ليسبس لفظ

.

۱- دُھول ، ۵ ۲- نین کُرُو کی اور هنی ، ۷

۳۰ سنوشگ ی سهبلی ، ۸

۷- اداوے کر بلیند، ۹

۵ - مشعالین ۱۱ ا

٠٠ دانسنتها، ١٢

٤ - بيو قت كي آواز، ١٣٠

۸- ده بهادے گت،

9- رانتے تنیں پکاریں ، ۱۹ ۱۰- آگئی چنیا ، ۱۷

اا۔ کیلوئل کے ، 19 ۱۲۔ توثود بدل ، ۲۱

۱۳- برنگائے ہیں ہم نے ، ۲۳

۱۲- اُرکے شہو، ۲۲

١٥٠ استظلم كازمانه، ٢٦

١٩ - فيملى بلانتك ، ٣٣ ۲۰ نتی عورت ، ۳۵

ا۲- محبوثے د حرموں نے ، ۲۷

۲۲ - دلسیش سی گرعورتس ، ۳۹ ۲۳ - وكيش برمادكيا ، ۲۳

۲۲- بهادے ننا ، ۲۲

۲۵- بروارک سنا و پرُه کا گیت ، ۴۵

۲۹- عزب بهماری زندگی ، ۲۶ ۲۷ بهندوستان کی ادی ، ۵۰

۲۸ آوسینو ، ۵۲ 19- ہے جی دے ، ۲۹

۳۰۔ آئی ہں رہے ، ۵۲

اس. نوا نوڙيج بندھنوں کو ، ۵۹

٣١- حِلِوا وُمِينُو ٢١ حِلوا وُمِينُو

### يبيشن نفظ

کھے وصد پہلے محارت میں بعض نظیموں کی طرف سے گینوں کی تبن کنا میں شائع میں ہوتیں اور دو کیسٹ نکا میں شائع موجودہ پرمنی میں گفتان کے حالات اور ماتل میں ، ان کا پنیام موجودہ پرمنی میں گفتوں کی خاطب عور نیں ، ان کے حالات اور ماتل میں ، ان کا پنیام موجودہ روش کو بدنیا اور ایک نئی اور مہتر دنیا کی تغلیق کم ناہے۔ یہ گبیت عور نوں میں ایک نیا شعور بدیا رکمتے ہیں ، بی وجہ ہے کہ یہ محارت اور ماکستان میں مہنت مفبول موتے ہیں ۔

پاکستان میں ان گلبتوں کو تختلف ورکشا ہوں ، طبسوں ، اور محفلوں میں استعال کیا گیا استعال کیا گیا ہے بعد بھورتوں نے انہیں بہبت بہند کیا ، خودان گلیتوں کو بوش وخد ہے سے گابا اور بہبت جلدان کے الفاظ ان کے حافظ کا حقد بن گئے ۔ اکسس فدر بذیرا فی و بچھ کر " انڈ" ( ابلائیڈسوشیو اکنا کے رائیڈی ) نے ان گلیتوں کو دیوناگری سے اردو رسم الخط بین دھال کرشاتے کو شعبلہ کیا ، " انڈ" وہ ا دارہ ہے جو پاکستان میں عورتوں بیں شعور پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ، " انڈ" وہ ا دارہ ہے جو پاکستان میں عورتوں میں شعور پیدا کرنے اور ان کے بتے مثبت کا م کرنے میں مصروف ہے اور زندگ کی اعلیٰ قدروں اور نزتی کے کاموں کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہے ۔

کی اعلیٰ قدروں اور نزتی کے کیفی نامانوس ا نفاظ کو جو ک کا تون د مینے دیا گیا ہے کہؤکو

ترجے سے ان کا افر بگرطنے کا خدست تھا . لیکن ہم سے آپ کی سولت کے لئے

گینوں اوران سے تعارف کونا حرہ حیربب نے سندی سے اددو پس منتقل کیا ہے ۔

#### تعارف

صدیوں سے عورتیں وگ گیتوں کے فریعے اپنی زندگ کے ڈکھ الد پر اثبانیاں اپنے حالات کی کمٹھوڑا، اپنی اوھوری ا منگیں اور ساتھ ہی اپنی خوشی، اپنے سینوں کا بیان کرنی آتی ہیں اور رسم ورواج کے وباؤ سے گھری عورتوں کے مقد اپنی بات کہنے کا فرید گیت ہی تھے ۔ صبح سویرے چکی چلاتے، وود ھ بوتے ، وھان، گیہوں کا شنے ، کچوں کو سلاتے ، ثنا دی سب ہ، تیو بار، میلے بوتے ، وھان، گیہوں کا شنے ، کچوں کو سلاتے ، ثنا دی سب ہ، تیو بار، میلے ہرموقی برگربٹ ، شگربٹ ہم عور نوں سے سنگ دہے ہیں۔

عام میسوں میں بھی لمبے عرصے سے گینوں کا استعال مزنا آیا ہے۔ گینوں کے ذریعے اپنی بات بخو بی کہی گئی ہے۔ عور توں کے جلسوں کے دوران بھی گینوں کا ایک خاص کردار سامنے آیا ہے۔ گینوں نے ہم میں ایک سنیا شعور پدا کیا ہے اور ہماری ایک ، ہماری طاقت کے احساس کو بڑھا باہے اگک الگ ماک محاذوں بر کئے گئے مظاہروں ، دھر لوں ، ہمارے بنائے الکی ادر ہما رے کمیپوں اور مٹنیگوں میں ان گینوں نے حتم لیا ہے۔ یہ گیبت ہماری عبوری کا بیان نہسیوں میں ان میں ان گینوں نے حتم لیا ہے۔ یہ گیبت ہماری غواہش ، ہر طلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نظر آتی ہے ، ہماری فنکاری ،ہماری خواہش ، ہر طلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نظر آتی ہے ، ہماری فنکاری ،ہماری خوشی ، ہمارے سینے بھی ان گینوں میں جھلکتے ہیں خوشی ، ہمارے سینے بھی ان گینوں میں جھلکتے ہیں

كسيتوں اور كانوں كى ان كا بوں كو أكا سف كے بير پيجے بهادا مفعد ہے ، ان

گبنوں کی دھنوں اور الفاظ کو آپ بہ بہ پہنچا اُ۔ آپ ابنے ماحول کے مطابق ان گبنوں کی دھنوں اور الفاظ کو آپ بہ بہنچا اُ۔ آپ ابنے ماحول کے مطابق ان گبنوں کا استعمال کرسکتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پرانہیں بدل سکتی ہیں۔ بہیں بیر خوشی ہوگ اگر آپ ابنے بنائے ہوئے گین ہمارے ساتھ بانٹیں گا ۔ ان کنا بوں میں دینے گئے زبادہ نرگست ولی اور مبنی کی خواتین تنظیموں کی ارکان نے کھے اور گائے ہیں۔ اور گائے ہیں۔

" انجین انڈیا" " انکور" اور" جاگوری" کی طرفت سے ننی دہا ستمبر 4 ۸ ۱۹

### ومحول

(1)

تم دگھول ہو پیروں سے روندی ہوئی دگھول بے مپین ہواکے ساتھ اُ کھو آندھی بن ان کی آنکھوں میں بیٹرو بین کے بیروں کے نیچے ہو

> الیی کوئی حکر ننیں جاں تم سپینچ نہ سکو ایسا کوتی نہیں جوتمبیں دوک ہے

نم ڈھول ہو بیروں سے روندی ہو بی ڈھول دھول سے لِی جاقہ

(4)

نم دھول ہو زندگی کی سسین سے دیکھے بنو راتوں رات صدیوں سے بندان دیداروں کی کھڑ کیاں، دروازے اور روشن دان حال دو

نم دھول ہو زندگی کی سیان سے حبنم لو د بیک بنو ، آگے بڑھو اک بار راستہ پچان لینے ہے منہیں کو تی حسنتم منہیں کر سکتا

(سرولبنورد بالسكبينه)

## مبین گز کی اور صنی

نین گرنگی اور صنی اور صنی کے کونے جار چار د شاول کاسسنسار ہے ، ہے ، آ

کوٹھڑی کے چار کو نے ہر دو کو نے بیچ دیوار کونے پر دیوار کھڑی آئ آئ آ

دبوار بنا ہے گھونٹ گھونگھٹ اندرہے گھٹن گھٹن بھری ہے زندگی آ، آ، آ

> اوڑھنی ہے زندگی زندگی ہے اوڑھنی اوڑھنی آ، آ، آ، زندگی آ، آ، آ اوڑھنی آ، آ، آ

(ايدنافك دركت ب بن محاكيا كبس)

### سنوسک کی بہلی

سنوسنگ کسہبل اپنا حن کیسے پائیں خن کیسے پائیں ، اپنا حق کیسے یا تیں

پیلے متی ہم گھر میں مانگیں، بھر باہر کو جائیں کریں بیٹا کے سٹک لڑا تی ۔ ہو ، ہو، ہو کریں بیٹا کے سنگ لڑا تی لے مجاتی جتنا او تھیکار

اکیک مہیلی اوں اُٹھ اولی سنگھوٹ کرکے یا تیں دگرجی سہیلی اوں اُٹھ اولی میں ہو، ہو ، ہو دُوجی سہیلی اوں اُٹھ اولی سنگھٹن کرکے یا تیں

د نشاننی اور آنمها )

### ارا دے کرملند

ادا وے کر بلندا ب رہنا مثروع کرتی تو احجا تھا تو سہنا عیوٹر کر کہنا سنسروع کرتی نو احیا تھا

سدا اوروں کو خوسش رکھنا بہت ہی خوب ہے سکین خوشی مفوڑی تُو اپنے کوبھی دے یا نی تو احصی تھا

و کھوں کو مان قسمت بار کر رہنے سے کب ہوگا تو آتسو پونچیے کراب مسکرا لیتی تو اٹھیے تھا

یہ بیلا رنگ نب سُوکھ، سدا چرے بہ مایوسی تو اجھا تھا تو این آک نئی صورت سبن لیتی تو اجھا تھا

نری آنھوں میں آنسو ہیں ترے سینے ہی بہی شعلے زرن شعلوں میں اپنے عسم علالیتی تو امچاتھا

بے سرپر بوجھ ظلموں کا، نزی آنھیں سیدا نیجی سمجی آنکھیں اٹھا کر تبور دکھے دبنی تو احجا تھا

ترے ماغفے پر بہ آنچل بہت ہی خوب ہے سکن تواسس آنچل کا اک پرجپ بنالیتی تواحیا تھا

د مشهورشا حرتجازی ابهصنع کل مینبی) د کملا تعبسین ۱

### يصنعالين

ے مشعالیں جل پڑے ہی وگ میرے گاؤں کے اب اندھرے جیت ہیں گے وگ میرے گاؤں کے

پڑھیتی ہیں حمونیرا ماں اور پر چھتے ہیں کھیدت بھی کسب یک لٹنے رہیں گے ہوگ میرے کادُں کے

> بن لڑے کچھ بھی بہاں ملیا نہیں، یہ جان کر اب لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ میرے گاؤں کے

لال سودج اب اُکے گا دلیش کے مرگاؤں ہیں: اب اکتفے ہو جلیں گے لوگ میرے گاؤآ، کے

> چینی ہے ہر رکا وٹ مھوکروں کی مارسے مِٹریاں کھنکا رہے ہیں لوگ میرے گا دّن کے

د محیو بارو ہو صبیح انگی ہے تھیسیکی آج کل ا لال دنگ اس میں تھریں گے لوگ میرے گا وں کے (وشیانت کمار)

### لاستنهب لميا

راستہ کیا مین منزل ہے دور ہمت سے حلیں گے کسان اور مزدور

ہم ہیں نئے انسان ، ہم میں *گے سب*نہ ان کوئی ڈرنہیں ، جب ہم مل کے چیلتے ہیں

> آ گے تو کشٹ ہے، روسسنی نہیں راستہ نکالیں گے، رکیں گے نہیں ہم ہیں نئے النان

مجوکے ہیں ، تھکے ہیں کیسے جلیں گے ساتھیوں کی مدد سے آگے بڑھیں گے ہم ہیں نتے انبان ----

مردی اورگر می ، رات دن بیں ہخریک سم لڑیں گے ، ہر حالت میں ہم ہیں نصے انسان ۔۔۔۔۔۔۔

## به وفت کی اواز

یہ وقت کی آوازہ ہے ہل کے چلو یہ زندگی کا راز ہے ہل کے جلو بل کے جلو، ان کے جلو ، بل کے جلو ۔۔۔۔۔ چلو معبتی

یہ مجوک کیوں ، یہ ظلم کا ہے زور کیوں ، زور کیوں یہ جنگ ، جنگ ، جنگ کا ہے شور کیوں، شورکیوں ہرائیب نظر بھی بھی ، ہر ایک دل ادا سس مہت فربیب کھاتے اب فربیب اور کیوں بل کے علو ———

جیبے سر سے مر لے ہوں راگ کے، راگ کے
جیبے سٹیلے ل کے بڑھیں آگ کے ، آگ کے
جس طرح چراغ سے جلے حب راغ
دیلے چلو مجتبہ بڑا میرا نہیا گ کے
لیے چلو مجتبہ بڑا میرا نہیا گ کے
لی کے چلو ، بل کے چلو ، بل کے چلو

د پرکم و هون)

## وُه ہمائے گبت

وه ہمارے گبت کو رد کہا جاہتے ہیں خامرشی توڑو وقت آگیا ہم ہماری آواز اٹھا رہے ہیں، دہ ناراض کیوں، وہ ناراض کیوں خاموشی توڑو ۔۔۔۔۔

سم لڑتے ہیں کہ سکھ ہو، ہم لڑتے ہیں کہ مانوتا ہو
ہم لڑتے ہیں کہ سکھ ہو، ہم لڑتے ہیں کہ مشت نتی ہو
ہم لڑتے ہیں کہ نیائے ہو
ہم نادی مکی مشت گرام کے بئے ۔ لڑتے ہیں
فاموشی توڑ دو ۔۔
انہیں ڈریے ناری ایکا کا، انہیں ڈریے ناری شکھٹ کا
انہیں ڈریے ناری مکتی کا
انہیں ڈریے ناری مکتی کا
ورٹرھی، دھرم، جات بات سے ہم کو باندھنا چاہتے ہیں
خامرشی توڑ دو ۔۔۔

صل بلری مد انسانیت مد امن صل انسان مد عورت کی آزادی کی جنگ ملاطافت صد علاقت صد مد انسانی مد است

## راسے تمہین لیاتے

ا و ناربو \_\_\_\_\_ ا و ناربو اطهوکه راستے تهیں پکارتے ا و ناربو \_\_\_\_\_ ، و ناربو اطهوکه راستے متہیں ببکانتے

ا تطوکہ ذات پات کا غبار وُھل کے مٹ سکے
انھوکہ اونج پنج کا جہاں میں صند ف مٹ سکے
کوئی کسی پر زور طلب م اب نہ کر سکے بہاں
اکال اور بھوک سے کوئی نہ مرسکے بہاں
اکال اور بھوک سے کوئی نہ مرسکے بہاں
آڈ نادیو

ا مُقوکه آنسووّل کا راج اسس جهال سختم مو ا مُقو وسُتِن ادبوں کا اس جهاں سے خسستم مو ا مُقوکه زندگی کا آفاب جگمسگا سکے ا مُقوکه موت کا نشان اب سرند ا مُقاسکے ا د نادبو ———

#### ر مرد. الني حديا

د جرمے د جرے آئی ہم میں جینیا ہاں جی
د جرمے د جرے آئی ہم میں جینیا
د جرمے د جرے آئی ہم میں جینیا
اب ٹرکین گے نہ، اب ٹرکین گے نہ کسی مجمی حال، آگئ جینیا
اب پوچییں گے ہم، اب پوچییں گے ہم نوب سوال، آگئ چینیا

کون سائقی کون دستن سے ہاں جی کون سائقی کون دستن ہے اب کون سائقی کون دستن ہے اب کریے گئے ہر ایک کی بیجان ، آگئ چنینا

او پندن ، او مُلَّا جی ، سنو جفے دارد ، نتباً جی او پندن \_\_\_\_

کیا همارا فرض ہے اور کیا همارا دهرم ہے ، بال جی کیا همارا۔۔۔
اس فیصلہ اسس کا فیصلہ کریں گے منہیں آب، آگئ حینتیا

ا وھا بھارت نارشی ہے حب آ دھا بھارت ناری ہے وہ بڑھے گی نو، وہ بڑھے گی تو آگے بڑھے دکیش، آگئی چینیا مع سورگ کا چکر محیوٹر کر باں جی حینت کا چکر حجیوٹر کر زبین پر لائیں گے، زبین پر لائیں گے نیاسٹ شار، آگئ حیتیا

د جرے د جرے آئی ہم میں چینا ہاں جی د جرے د جرے آئی ہم میں چینا

( کملایمیسین )

## چلومل بیکے

جلو ل کے آ و سب جلیں بل کے کہ ہم سب ،کہ ہم سب کہ ہم سب کہ ہم سب کہ ہم سب عباق کو چھوڑیں اور سب جبیں ل کے کہ ہم سب کم ہم سب کم ہم سب کم ہم سب کم ہم سب محبید عباق کو حھوڑیں اور سب حبیں بل کے

جہز استی ، بردے نے صداوں سے سم کو حکرا

بِرِعا باعظہ ابواسٹس کرکے اپنے کو مثایا پر لوگ کا شہیں ٹھکانا، برمٹ گئ اپنی کا یا جلو لل کے \_\_\_\_\_

سم میں سمّت ، سم میں طاقت ، سم میں لورا دم ہے کونی بنا دے عورت حاتی مردوں سے کیا کم ہے حالول کے \_\_\_\_\_

ر د کملانعیسین)

## توغود كوبدل

دریا کی مستم موجوں کی قسم بر آنا بانا بدے گا تو غود کو بدل تو غود کو بدل نئب ہی تو زمانہ بدے گا

توجیب رہ کر بھ سہتی رہی تو کب یہ زمانہ بدے گا تو بوئے گی مت کھوٹ گ تب ہی تو زمانہ بدلے گا

> دعشتور برائے صدیوں کے یہ آئے کہاں سے کیوں آئے کھ توسوچو کچھ تو سجھو یہ کیوں تم نے ہیں ابیائے

یہ پروہ نہنسادا کسیا ہے
کیا یہ ندم ب کا عقتہ ہے
کسیا ندس ب کس کا پروہ
یہ سب مردوں کا قصہ ہے

آواز اعما ت رموں کو بلا رفت رفرا کیم اور برها مشرق سے اعمام مغرب سے اعمام میرس را زمانہ بہے گا

ہندوستان اور پاکشان کی عورتوں کی ایک ورکشاپ کے دوران مکھاگیا ( فوالی کی دھن پر)

# برلگالیے ہیں تم نے

بِرُ سُگا گئے ہیں ہم نے اب پنجروں میں کون بیٹے گا

حب نور دی بن زنجری تو کامیاب موجائش کے کھڑے ہوگئے ہی ل کے ز حسسه کوکون روکے گا ولواریں آوڑ ویں سم نے اب کل کر سالنس ہیں گے اوروں ہی کی مانی اب ک اب منودی کو لمبند کریں گے دمحصوسیک ایمی ہے جیاکاری کے خلموں کی شامت اگئی ہے مردوں کے بناتے ہوئے قانون اب سم كو منظور نهبس

' ر مندی گانے" اڑیں حب حب زلفیں" پرمنی )

### رکے مذہبو

ا کے مذہبو ، مجھکے مذہبو، وُلِے مذہبو ، ملتے مذہبو ہم وہ انفلاب ہیں ، ظلم کا ہواب ہیں وکے مذہبو

جانتے نہیں ہیں فرق ہند و مسلمان کا جانتے ہیں دسشنہ النان سے النان کا دھرم کے ۔۔ دھرم کے، دلیش کے، عباشا اور وکٹش کے فرق کو مٹائیں گے اور ایکا کو لائیں گے وکے نہ ہو ۔۔۔۔۔۔

حدا برابری حدا زبان ادربیاسس ۰۰

جانتے نہیں حکم ظلمی حکم ان کا محمد ان کا محمد ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا مستی کی سے متعال دال ، حرانتی کی ہے متعال درکے مذہور سے متعال درکے مذہور سے متعال

## اب ظلم كأزمانه

اب ظلم کا زمانہ بینے گا رے بینے گا اب ظلم کا زمانہ بینے گا

گنگا میّا کو جمنا مّباکو ساگر سے ملنا نہ بڑے کسی لڑکی کو ،کسی بھی ماں کو مردوں سے لڑنا نہ بڑے اب ظلم کا زمانہ

اسس دھرتی پرهسم عورتوں کو بیٹر اور بین بندھنا نہ بیڑے مردوں کے سننگ سننگ ہرنادی کو محنت کرنے کا حق کے ا

(ما د صوبح مان)

### بتے بتے

تے بئے صفائی میں سم ماہر ہیں بولو کر دیں ظلموں کا صفایا صفائی میں ہم ماہر ہیں

ا دیتے بتے بھتی عورت نو کمز ور بیز ہے گھر کے بوجھ کو نہ سمے گی اکبلے، عورت تو کمز ور بیز ہے

> تے بنے گر لاج ہے سنگھا دادی کا نو دہ بنا سجے ہی رہے گی ، گر لاج ہے شکھار ناری کا

تبے بتے تھینی ناری تو ہے روب ماں کا اب نوکا یا ہی ہے گی، ناری تو ہے روب ماں کا

نے بے سم دلوی ہیں نہ داسی ہیں ہمیں صرف مانو ہی سمجھ لو، دلوی ہیں نہ داسی ہیں تے تے تھے تھے عورت ہے سبنیاد دلین کی اب سبنیاد بڑے زور سے ملے گی ،عورت ہے بنیاردلین کی

> یے تے بھٹی ہوئے اربہ جاؤ لوگو ہوا تاری آئڈ دین جالو، ہوئے۔ یار ہو جاؤ لوگو

ر کملا تقبسین )

## خاوند کہتا ہے

خادند کہتا ہے بیوی کام بنہیں کرتی

آکے دیجیوجی وہ کیا کیا کرتی ہے

گر آسے دیجیوجی وہ کتا کرتی ہے
صفائی کرتی ہے وہ کھانا لیکاتی ہے
بیج جنتی ہے اور ان کو بالتی ہے
مفتور ی شیخیگ بھی اور مفور ی زسٹ کمبی ختم نہیں ہوتی
خاوند کہتا ہے

بلاننگ کرتی ہے دہ ببغنگ کرتی ہے بپلک رملیشنز کرتی اور اکار نٹنگ کرتی ہے ملیتی کی سنسیوا وہ جی مجر کرتی ہے ہراک طریفے سے خوسش اس کو رکھتی ہے، مجر بھی خادند کتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہاتی بھرنی ہے اور کروئی لاتی ہے کھیت جاتی ہے فیکڑی بھی جاتی ہے گھر بھی کرتی ہے باہر بھی کرتی ہے دو دو کا موں کا وہ بوجھ سسہتی ہے، بھر بھی خاوند کہتا ہے ۔۔۔۔۔۔

نہ کوئی سی اہل ہے ، نہ فریخ ، نہ اینول لیو یہ بن تنخواہ بن عرّت کا رونا جی او خاوند دیکھ ہے ہم کیا کرنی ہیں او خاوند مان ہے ہم کتنا کرتی ہیں

کیونکھسم اپنے کام کا اب مان ناگیں گے
اپنے کام کے اب دام بھی مانگیں گے
نہیں تو آج سے طرفال کردیں گے
او فادند جان سے ہم کتنا کرتی ہیں
او فادند مان ہے ہم کتنا کرتی ہیں

## اری وارکیا ہے،

طنے صُلِنے آئی میں ہم سبنا ری آکے مبیلو پاسس تنہیں کھ کہناری

، غم ناری وادی اپنے کو نبانی ہو ہمیں تبا در آج کرم کیا چاہتی ہو

> اری واداکے فصلے جو بھیلائے ہیں سے میری تو مان کروہ افوا ہیں ہیں

کیا دستن مردول کی تومری مبنا ری

سیح نظانا آج مجوث نه کها ری

سے نیک مردول کو کچھ نه کهنی ہوں پرمردول کے طلمول کومیں ماسسہتی ہوں

خلات خا وند کے بی بی کو بہکاتی ہو

گردن میں دیگے فساد کیا کرواتی موجی

کسیی الٹی بات بہن تم کہتی ہو افراہوں کی موج بی نم بھی بہنی ہوجی

امن عین سرگھر میں ہم تو چاہتے ہیں تھی نوظلموں فرلالت کو ٹیوانے میں جی م رمی تمهیشه عورت بهن میری بھولی تو علموں کی ماتوں کو مارگولی تو

جوظلم سهیں حیب جاب میری سبنادی دو کرتی میں باب یہ میرا کہنا دی

نرمب سے چڑتی ہے کیا تو بہنا ہو اپنے دل کی بات تو کہنا ہو

میں ندمب خراب میں ندکہتی ہوں وہ کریں انبائے توحیب ندرہتی ہوں

> ماردھاڑا بیاتی جوعورت باتی ہے اس سے ناری وادی کھندک کھانی ہے جی

یوں عورت کو دیوی سنت سے کتے ہیں لڑک ہو بیدا نو مانم کرتے ہیں جی

> اپنے من کے کرنے کی آزادی ہو مانگ ہماری بہت ہی سبجھی سادھی ہو

تعلی مگی تیری بات مبری مہنا ہو اب میں بھی تنرے ساتھ ہوں میاری مبناں ہو

> ناری وادی کا نغرہ سم ملکا بیں گے دیب بیار کا نگر نگھر سم جلا بیس گے

كملاعيسين

(بینا بی کیت" مرکے مرکے والدیے" کی وُعن ہیں)

# فنملى ملا بنگك

یکس نے بجایا بٹا منبلی بلانگ کا بلا نگ کا سے بہتے بلا نگ کا حب ہم انگیں روٹی \_\_\_\_ باں جی دیتے بل وہ موٹی \_\_\_\_ باں جی حب ہم مانگیں دوائیاں \_\_\_ باں جی حب ہم مانگیں دوائیاں \_\_\_ باں جی بلتے توب اور گولیاں \_\_\_ باں جی فیملی بلانگ کا کہا ہے ۔ منبل بلانگ کا کہا ہے ۔ منبل بلانگ کا کہا ہے ۔ منازیح ہماری نظر بین فیمنر نہے ماری کو انہیں سے نانے کا مہی یہ تومنر نہے غریبوں کومادئے کو انہیں سے نانے کا مہی یہ تومنر نہے غریبوں کومادئے کو انہیں سے نانے کا مہی یہ تومنر نہے

فیملی پانگ کا \_\_\_\_ ہمارے کتنے بیجے ہوں ہم فود طے کریں گئے ہمارے زینے سے کارسے یہ با مکل نہیں سہیں گے فیملی پلانگ کا \_\_\_\_ فیملی پلانگ ہوگ حب سب کی ہوگ ٹر فی تھی ہوگ حب سب سے بیٹ میں روٹی ہوگ فوکری ہوگ بیک فیملی بلانگ کا \_\_\_

(" ننادا نخرچه چنن دا " کی دُهن یږ) د کلا تحسیبن

### نتئ عورت

او من کو آج سنائیں باتیں نئی عورت کی جھٹ بیٹ، حقیث بیٹ سن لو سنو باتیں عورت کی جھٹ بیٹ سن لو سنو باتیں عورت کی جمی نئی عورت کی ہوجی باتیں عورت کی ، بیمیے باتیں عورت کی ، بیمیے

نتی عورت نوایسی بے بو نہیں کسی سے ڈرتی ہے

ہو بھی، او ہو بھی، او ہو بھی عورت ڈر کے بیٹھ گئی

نتی کیسے کہلائے کہ ذرا سو ہوجی، ہاں جی ذرا سو ہوجی

ہوجی ذرا سو چوجی، ہم درا سو ہوجی، اُد مَمْ کو \_\_\_\_

نتی عورت تو الیسی ہے ہو اپنے مُنٹ آپ ہی لے اوسی کی نگام اوروں کے ہاتھ وہنتی کی اوسی کی دگام اوروں کے ہاتھ وہنتی کیسے کہلائے کہ ذرا سوچوجی ، ہاں جی ذرا سوچوجی مہوجی ذرا سوچوجی ۔۔۔ آدنم کو

نتی عورت توالیبی ہے ہوا وروں کی بھی مدد کرے او ہو بھی ) او ہو بھی ہے عور توں کی دست من او ہو بھی ہے عور توں کی دست من نتی کہے کہلائے کہ ذرا سوچو جی ، اس جی ذرا سوچو جی سمجے ذرا سوچو جی ، آ و تم کو ۔۔۔۔ سموجی ، آ و تم کو ۔۔۔۔

نتی عورت نوالیبی ہے ہوا وردن کے سنگ ل کے جلے اورون کے میں میں ما وجو بھی اکیلے عبایہ سجائے وہ منی کھیے کہلائے کہ ذرا سوچو جی اورا سوچو جی ہے اور اسوچو جی اور من کو ۔۔۔ ہوجی ذرا سوچو جی ۔ آدُ تم کو ۔۔۔

نتی عورت توالیبی ہے جو انیائے سے جم کے لڑے او جو بھی ، اد ہو بھی ، او ہو بھی شوسٹ سہتی رہے وہ نتی کیبے کملائے کہ ذرا سوچو جی ، ہاں جی ذرا سوچو جی ہوجی ذرا سوچو جی ، ہمیے ذرا سوچو جی ، آوُ مِمَ کو \_\_\_\_

نئی عورت توان ہیں، اُن ہیں، تم ہیں، ہم ہیں سب ہیں ہے آؤ ل کر ڈھوٹریں ، خود ہیں نئی عورت کو کو کے کہ کر ڈھوٹریں جی ایا جی ل کر ڈھوٹریں جی ہیں جی ہیں کر ڈھوٹریں جی کہ کر ڈھوٹریں جی کہ کہ ڈھوٹریں جی کہ جیم کی ڈھوٹریں جی

# حجوُ نے دھرمون نے

مبونے ہوگوں کو بہکایا جبوٹے دھروں نے ، ہاں جی سامے دھرموں نے
سارے کیشوں کو بہکایا جبوٹے دھرموں نے ، ہاں جی سارے دھرموں نے
عبد مجد مجد جنگ کرائے، توب
د نتے بجنگ کرائے وزب
د نکے فساد برائے ، توب
گھر برباد کرائے ، توب

دھرم کرم کے نام پر کتنے نون خرابے ہونے د نیاسٹ بد سنبر ہونئ ، دھرم اگر نہ ہونے حجوٹے دھرموں نے \_\_\_\_\_ ٹھیکیدار دھرموں کے دیکھو ہوٹے ہوتے مانے ٹپوکسس بچُس کے خوُن عزیبوں کا وہ صحت بنانے جھوٹے دھرموں نے \_\_\_\_\_

ا دینے پنی اور نبرا میرا کر سے ہو دھرم نہیں ہے نون سے حب کے ہاتھ بھرے ہیں کیا وہ دھرم صحیبے ہے حجموٹے دھرموں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

> د نیا کے ہر د هرم کو لوگ مردوں نے بنایا تھی تو سارے دهرموں نے ہے عورت کوستایا حجوٹے دهرموں نے \_\_\_\_

دیجھ نے کراپنی طافت سبنوں کی فوج آئی ۔ بھی کریں گی رگڑ رگڑ کر دھرموں کی صفائی صحبوطے دھرموں نے ۔۔۔۔۔

(کلاممبیین)

# دنت من گروزنس

دلین بیں گرعورتیں ا بیان بین ، نا شاد بین

دل پردکھ کر ما تھ کہیو دلین بیدا ہونا ہی البی ہے

عورتوں کی زندگی بید زندگی کیا خاک ہے

عورتوں کی زندگی بید زندگی کیا خاک ہے

کام کرکر کے مری ہیں ، مان بھر بھی سے نہیں

اس نا سکرے ہندوستان میں عورت کوئی نے نہیں

کفے کو اس دیش میں بین بیر ایس او بید شار

کردہ شینی سے ہم کو کون سی عسنرت بی

پردہ میں گھٹٹی رہیں ہم اور پردوں میں جلیں

اب نیا پردوں کا پڑسیم ہرجگہ ہرائیں گے

اب نیا پردوں کا پڑسیم ہرجگہ ہرائیں گ

صدیوں سے بم سہدرہی میں اور نہ سہداییں گی تھان لی اب دڑنے کی گرلا کر سی جی پایش گی

كى مترافت و كيدى مكين ہوا كسب نائدہ اب مترافت جيور كر جيئيں گے سم با فاعدہ

ہونہیں ملکارتے شوسشن کو انسیا عار کو معنت ہے اس لیش کواس دلیشس کی سرکار کو

چی بیں مکن برنس محدم سدا کو اور ہیں داکھ کے نیچے ابھی مجی عل رہے انگارے ہیں

اك دوموت أكرتو شايد حرب بو ويقية

دلين مين اله ه مرد تو آ دهي عم بين عورتين

ناربوں کی شکتی کو بامکل نه تم ملکارنا کالی ماں کا رویب معبی آناہے سم کودھارنا

(كىلاكھىيىن)

## وكسيشس برباوكبا

خودکو آبادکیا دلیش بربادکیا مشتنا پانے کے بنے خوب کھانے کے ہے

نوب ادا دے کئے گفتے وعدے کئے
سبز باغوں کے سبنے دکھاتے رہے
دُورغریبی ہوگ سب کی روزی ہوگ
الیسے نعروں سے ہم کو مبکاتے رہے
جالیں سالوں بین سبہی اب تزہم جان گئے
ستا یانے کے سے

 گھروں ہیں روشینی نہیں صاف پانی نہیں باتیں بڑھیا کمپیوٹر کی کرتے ہوتم بہاں پرِسکول نہیں بچی مٹرکس بنہیں سفر اکیسویں صدی کا ہی کرتے ہوتم چیتے ہیں دیرسے پر اب تو سم چیت گئے سٹنا بانے کے لئے

كملاميسين

### ہمارے نبیا

یه اده می پائستانی وه بین کا فرسندو شانی نیآ یوں نفرت سیبلائے یہ ہی ان کی ہے شبطانی

دیش غرب بھلے ہو لوگ فرجوں نے تو کھانا یہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ماک کو ہے بجابا جہاں بھی جنتا شور مجاتی و ہاں یہ فوج تھیجی جاتی نتیا اوں نفرت

یہ ہندد وہ مسلمان میں بیر کھ وہ میں عیسائی دُھرم عاتی، بھانتا، چیسے سے بانے ہیں یہ قصائی بھریہ ایر جلینی لاتے، کا بے قالان نوب بناتے نیا بوں نفرت

روسس امر کو کو بھی بہنا یہ نیتا ہی مجاتے ان کی کٹھ تپلی بن ہمارے نیتا ناچ دکھاتے ان کے سمھیاریہ بکوائے ان کو یہ نوسٹس حال بناتے اپنا دلیش بیچ کے کھاتے ہی ان کی ہے شیطانی

(میرا جونا ہے جایانی کی دھن میر)

كملائعسين

# بربوارك منساد برط كأكبت

زندگی ہم عورتوں کی کیسی ہے گھرکے اندر باہر البی تنسی ہے

کوئی حبکہ بھی نہیں کہ جو ہماری ہے جہاں بھی جا کے مبطیع مادا ماری ہے

> وہ جو بات شاہنی کی کرتے ہیں وہ جو بات کرائنی کی کرتے ہیں اتیا چار بی بی یہ وہ بھی کرتے ہیں

عورتوں کی سٹ نتی تب آئے گی عبب گریہ مار دھاڑ سند مو جائے گی

> مردوں نے دنیا کا حلیب بگاڑ دیا ثنانتی کی بات کو زندہ گاڑ دیا

بیٹے ہم ہو خون سے بیسیدا کرنے ہیں مردوں کی حبگوں ہیں جا کر مرتے ہیں

یوں ہی ہمارے بچوں نے گر مرنا ہے تو پیدا اور بچوں کو نہیں کرنا ہے

رذر عیٹے ہیں نی نی حجو نیٹری سیٹی بیں جبوانبت بیں کم ہے اولینی کو تھی میں

> جنگی مردد ایک همارا کہنا ہے ہم تماری نہ بننی بوٹی صلیبنا ہیں

دنیا بیں اب جلدی امن لاناہے "بیب زون" ہر گھر کو ہی بناناہے

( پنجابی و صن سوے وے بیرے دالبا" پر) ( کلا عبسین )

# غرسب باری زندگی

غرب بهاری زندگی سم محنت کش مزدور محنت کش مزدور کبوں سم بین اشنے مجبور

ہاتے رہے سے کار ہماری وعدے کئے سزار وعدے کئے سرار لگائی ممنگائی کی مار سرکارکے کہنے سے سم نے بھوٹا کیابرلوار براکس جھوٹے بر بوار کا بھی بڑتا نہیں بار

دوٹ کے امام بہ و عدے کتے سنناکریں گے اناج پر راستن کی دکان پر بڑھ گیا آنا ادلخ دام

مہنگاتی کا بٹیا ڈھنڈورا پر حبیت ہوتے غریب اے رے سرکار ہماری نے بوگسا غریبوں کا خون

امیروں کے نئے نبئٹ ماروتی عیش اور آرام عربیوں کے لئے بس جیلائی اسس کے بھی بڑھاتے دام

> ہمارے لاکھوں ووٹ سے بن گئتے بنبا ادر نردھان ہم ہی سب مرجا بیں گے توکس پر مردگے راج

کام سے نوشتے من بیں اعظمی ابک ہی بات کس کو کھلاؤں کس کو ماروں عبوکا آج کی رات

مہنگاتی کو خست مرد ادر رد کو بھرسا جار دوکو آنیا جار نہیں نو بدلیں گے سرکار

( شانتی سیشیلا اور آنجها)

#### مندوننان ی ری مندرسان ی ری

ہم ہندوستان کی ناری ہیں نرچیپ ہیں ہم نہ باری ہیں ہم راکھ نہیں حیشگاری ہیں

آج ہم نکل پڑی اک ہوکے اب ہم کھاتیں گی نہ دھوکے جیون کاٹیں گی نہ رد کے

ہیں نسٹینا ہمیں بہکاتے دھرموں سے وہ ہمیں ڈسولتے فاؤنوں سے ہمیں بٹواتے ہم ہندوستان کی ....

حب دلیش ہمارا ایک مین بنیک بنیک بنیک بنیک بنیک بنیک بنیک میں دباں کا ہے ودیک

ہم ہندوستان کی ناری ہیں سوال کرنے کی ادھیکاری ہیں میں میں یہ دیاغ نہیں سے رکاری ہیں

د کملانعیسین)

#### ربدء اومہبو

مو بینوں ایک ہو جائیں ، اس ظلم کا ہم پر بیگار کریں گے۔ ناری شرر پر انیا بار نہیں سسبیں کے نہیں سہیں گے

ناری مشرید ناری کاخق، غیروں کا دہ ادھیکار نہیں آج مل کر دکھائیں گے ، ناری بازار و چیز نہیں مانونا پر اب نے کھناک ہم نہیں سہیں گے ، نہیں سہیں گے ناری منٹریر ہر ----

صل مفا بد صلا جسم صدّ انسانبت صرى كرود ، نازك صده خفل دوانش صد مفيوط صد غود

اب کساستری کے تن کو من کو، بدی سکتی، پرتی بھا آوں کو اب کساسٹری کے تن کو، من کو، بدی سکتی، پٹر تی بھا آوں کو کیل دیا پراب ان کے ایبانوں کو ہم نہیں سہیں گے ناری مشریر مریر

ا بيوني مهاب يكر عمايا جي،

### ہے جی رہے

ہے جی رہے ہم پر بورائے کے خبیصٹ کو، رو ڈر بول کے نبدهن کو بریزار کے خبیصٹ کو، رو ڈر بول کے نبدهن کو بریزی مائٹس کو ٹھکرا کے آئے ہم ناری ومن مائے، ناری شوکشن بھگانے بیتیوٹ کی مار دھاڈ بند کرنے آئے ہے ہم اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں ہیں آئے

دھیج ، بلادگار، شاسکوں کا اسٹیا جار جاتی پُرٹھا کو ناسٹس کرنے آئے ہم دھرموں کا بھید بھاتر ، او کے بنج کے بندھن بھے بھندوں کو نوڑ کر آئے ہما بنی مہنوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔

مدن ندان صدر مرداج مد عكوى صد عكول صد خادندون صد جبير مد علم صد عكراون مد المرون مد عبير مد علم مد عكراون

#### رہ دوریں رے آئی ہیں سے

آئی ہیں رہے ۔۔۔۔ آئی ہیں آئی ہیں ہم سب بہنیں کچھ سننے اور کچھ کہنے کچھ سننے اور کچھ کنے جی ، ایخنا بڑھائے آئی ہیں رہے ۔۔۔۔ آئی ہیں

 ہنٹی گے، ہنٹیں گے، ہنٹی گے دکھ ہم اپنے ساکار کریں گے سپنے ساکار کریں گے سپنے ساکار کریں گے سپنے ساکار کریں گے سپنے آئی ہیں اس آئی ہیں دے ۔۔۔ آئی ہیں

جان لی بیں ، جان لی بیں، جان لی بیں انکی بانیں جوہم کو بیں بہاتے بوہم کو بیں بہاتے بوہم کو بیں بہاتے بوہم کو بی بوہم کو بہکاہے اور آلیس بیں وطالتے ۔ آئی بیں رے ۔۔۔۔ آئی بیں

نبہاجی، بندت جی، ملاجی تیار ذرا آب بولیں، کھولیں گے اب ہم لولیں کھولیں اب ہم بولیں ، برسائیں گے سم گوے آئی یں رے ۔۔۔۔ آئی ہیں کریس کے ، کریس کے ، کریس کے اب ہم ایکا اور ناکشس کریں ظلموں کا افلان کے ، کریس کے اب ہم ایکا اور ناکشس کریں ظلموں کا افلان کے اس کا بار کریں مہنوں کا آئی ہیں دے ۔۔۔۔ ہتی ہیں

ناچیں گے، ناچیں گے، ناچیں گے ہم آج ل کر گائیں گے ہم آج بل کر گائیں گے ہم آج بل کردھوم عبائیں گے ہم مل کر آئی ہیں رے ہے۔ آئی ہیں

الملاتجسين)

### تورنورٹے بندھنوں کو

تورا تورا کے بندھنوں کو دیکھو مہنہیں آئی ہیں اود کھیو لوگو دیکھو مہنہیں آئی ہیں آئیں گی، ظلم شمائیں گی ، وہ تو نیا زمانہ لائیں گی

مارکی کو توڑیں گی دہ خاموشی کو توڑیں گی

ہاں میری بینیں اب خاموشی کو توڑیں گی

متی جی ادر ڈرکو دہ مل کر پیچیے حجوڑیں گی

ہاں میری بہنیں اب ڈرکو پیچیے حجوڑیں گی

بٹر را ور آزاد ہو جائیں گی

اب دہ سسک سے شردو ہیں گی

نوڑ توڑ کے بندھنوں کو دہجیو بہنیں آتی ہیں

نوڑ توڑ کے بندھنوں کو دہجیو بہنیں آتی ہیں

ل کوئڑتی بائیں گی وہ آگے بڑھتی جائیں گی پاں میری بہنیں اب آگے بڑھتی جائیں گی ناچیں گی اور گائیں گی وہ فنکاری و کھا تیں گی پاں میری بہنیں اب ل کر خوشی منا ئیں گی گیاز مانہ مٹنے کا جی اب گیا زمانہ مٹنے کا توڑ نوڑ کے بندھنوں کو دکھیو منہیں آتی ہیں قوڑ نوڑ کے بندھنوں کو دکھیو منہیں آتی ہیں

( پنیا بی گربت ۱۰ کٹ کٹ او حب ده "کی دهن پر ) ( کالمجسبین )

#### سه جلوا ومهنبو

حپلوآؤ سہنو ہم مل کر گائیں ہم نوتن مانز کے سبن کی کمفاسنائیں ہم منی حبتیا لائیں

جہاں مستعماننا ، نبائے اور بانونا ہو جہاں نادی بہ پرسٹس کا ایکا دھیکار نہ ہو ہم ایباسساج بنایش

کوئی غلام نہ ہو، کوئی ایک نہ ہو کوئی دُلنٹ یا سورن ، بہندی مسلمان نہ ہو ہم مانوکو مانؤ بنائیس

صل بناانهان عد انتور صد برابری عدا انفهان حد انت صل عورت حد مرد عداره انت صل عورت حد مرد حد انت صل عورت حد مرد حد اماره ارا المان عد انت المان عد التناسب

ہم جی مکمی کا مقابلہ کریں ہم نڈر رنبیں اور ناری سننگھرش کو بڑھا ئیں ہم نئے مبیوں کو لابیں جبوآ و مبیوں مل کر کا بیں

رويجوتي يليل)



### پڙهندڙ نسُل ـ پ نَ

#### The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي كتاب لكيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ "لُڙهندَڙ نَسُل" نالي كتاب لكي پنهنجي دورَ جي عكاسي كرڻ جي كوشش كئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاكي ۾ ئي لكيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَوّ، كـوهنـدوّ، كـوهنـدوّ، كُوهندوّ، اوسيئوّو كَندَوُّ، يـاوّي، كَائُو، ياڄوكَوُّ، كاووريل ۽ وِوَهندو نسلن سان منسوب كري سَكُهجي ٿـو، پَر اسان اِنهن سيني وِچان "پوهندو" نسل جا ڳولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوُٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي كتاب يعنى e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَن، ويجهن ۽ هِگ بِئي كي جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَن، ويجهن ۽ هِگ بِئي كي گولي سَهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻَ جي آسَ ركون ٿا.

پُڙهندڙ ئسل (پُئ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. أَنَ جو ڪو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعویٰ ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو ته اُهو ڪُوڙو آهي. نه ئي وري پُڻَ جي نالي کي پئسا گڏ کيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو ته اُهو به کُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن آهزي ۽ طرح پَڙهندڙ نَسُل وارا پَنَ به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، بَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَنَ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

كوشش اها هوندي ته پَئ جا سڀ كَم كار سَهكاري ۽ رَضاكار بنيادن تي ٿين، پر ممكن آهي ته كي كم اُجرتي بنيادن تي به ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِڪَبِئي جي مدد ڪرڻ جي اُصول هيٺ ڏي وَٺُ كندا ۽ غيرتجارتي -nondigitize رهندا. پَئن پاران كتابن كي دِجيِٽائِيز digitize كرڻ جي عَمل مان كو به مالي فائدو يا نفعو حاصل كرڻ جي كوشش نه كئي ويندي.

كتابن كي دِجينائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو تہ ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو بہ لاڳاپو نہ هوندو.

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪَن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رُڪاوٽ کي نہ مڃن. شيخ اَيازَ علمَ، ڄاڻ، سمجهمَ ۽ ڏاهپَ کي گيتَ، بيتَ، سِٽ،

شيخ أيار علم ، ڄاڻ ، سمجه ۽ ڏاهپ کي گيت ، بيت ، سِٽ ، پُڪار سان تشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن ، گولين ۽ بارو دَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيتَ بهِ ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا, موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كاله، هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت بر جڻ گوريلا آهن......

... ... ... ...

هي بيتُ أتي، هي بَم- گولو،

جيڪي بہ کڻين، جيڪي بہ کڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪَيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

إن حسابَ سان النجالاائي كي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ ته "هاڻي ويڙه ۽ عمل جو دور آهي، اُن كري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

#### پڙهندڙ نَسُل . پ ڻ

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَئ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پُڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جوابَ ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق, پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي ياتر ڪينرو)

پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ